$\bigcirc$ 

## مجلس مشاورت کے بعد کیا کرنا جا ہے

(فرموده۵\_ایریل۱۹۲۹ء)

تشہّد' تعوّ زاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا:

چند دن ہوئے ہماری جماعت کے مجلس شور کی کے اجلاس ہوئے اور تمام جماعتوں کے نمائندوں نے جماعت کی اہم ضروریات پرغور کیا اور ان کے متعلق مشورہ دیا تھا چونکہ اُس وقت نمائندوں نے جماعت کی اہم ضروریات پرغور کیا اور ان کے متعلق مشورہ دیا تھا چونکہ اُس وقت نریر مشورہ امور کی اہمیت اور کثر ت کی وجہ سے کام وقت مقررہ کے اندر نہ ختم ہوسکا تھا۔ اس لئے میں نے دعا پر ہی اس مجلس کوختم کر دیا تھا اور تقریر نہ کرسکا تھا۔ مگر آج میں چا ہتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کے ذریعہ قادیان کی جماعت کو بھی اور باہر کی جماعتوں کو بھی اس فرض کی طرف توجہ دلاؤں جو مجلس شور کی کے مشوروں کے نتیجہ میں ان پر عائد ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تعمیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کام کرنے والی مگر سب سے زیادہ کم ذمہ داری کا احساس رکھنے والی انسان کی زبان ہوتی ہے۔ زبان در حقیقت تعلقاتِ باہمی میں سب سے زیادہ حصہ لیتی ہے لیکن اسے ذمہ داری کا احساس بہت کم ہوتا ہے اور دل اور زبان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ارادہ کی قوت کور کھ کراپنے بندوں کا بہت بڑاامتحان لیا ہے اگر انسان کے افکار اس کی زبان پر تسلّط رکھتے تو شاید دنیا کے بہت سے فسادات دور ہو جاتے لیکن اس کے ساتھ ہی انسان اُن اعلیٰ کمالات تک بھی نہ پہنچ سکتا جن تک خدا تعالیٰ اسے جاتے لیکن اس کے ساتھ ہی انسان اُن اعلیٰ کمالات تک بھی نہ پہنچ سکتا جن تک خدا تعالیٰ اسے کہ بنچیانا چاہتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے انسان کے دل اور زبان کے درمیان قوتِ ارادہ کو حاکل کر دیا۔ انسان کا فکر پچھاور کہتا ہے لیکن انسان زبان کے ذریعہ ظاہر پچھاور کرتا ہے اس کے دل میں اور

ہماری حالت و نیا کی قوموں کی حالت سے نرائی ہے اور جس قدراندیاً ء آئان کی قوموں کی حالت و نیا سے نرائی ہی تھی۔ پھر جو جماعتیں انبیاء سے تعلق رکھتی تھیں ان سے معاملہ بھی نرالہ ہی کیا گیا۔ د نیا کے تمام ملکوں کو د کھے لوان کا ایک حد تک آپیں میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ انہیں ایک دوسر سے سے بعض اور کینہ ہوتا ہے لیکن باو جوداس کے حکومتوں کے جتھے ہوتے ہیں۔ جاپان کی اگر چین اورامر یکہ سے شخت عداوت ہے تو انگریزوں سے سلح ہے اسی طرح ایک دوسر سے کے ساتھ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دشمن کا مقابلہ میں حکومتوں کا جتھہ ہوتا ہے ایک دوسر سے کے ساتھ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دشمن کا عبادرو کئے اوراس کے ضرر سے نکچنے کے لئے ۔ تو مختلف سلطنوں کے جتھے قائم ہیں۔ بعض کے عبادرو کئے اوراس کے ضرر سے نکچری معاملہ سے کئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان اگر آزادی کی جدو جہد کر رہا ہے تو فرانس کو'روس کو' افغانستان کو' ایران کواس سے ہمدردی ہے اگر مصر آزادی کے جدو جہد کر رہا ہے تو ایران کو' ہندوستان کو اورا فغانستان کواس سے ہمدردی ہے اگر مصر آزادی کی تمام ممالک کا کوئی نہ کوئی ہمدردموجود ہے۔ مگراندیا ء کی جماعتیں جس کام کے لئے کھڑی ہوتی ہیں اور باقی ساری دنیا ان کی دشمن ہوتی ہے۔ باقی سب ان کے ہیری

ہوتے ہیں اور سب ہی ان کی جان کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جس طرح خدا تعالی اکیلا ہے اور و کے ۔ کہ کا لاشے رینگ ہے اس طرح اس کی کھڑی کی ہوئی جماعتیں بھی اکیلی ہوتی ہیں کیونکہ وہ نہیں جا ہتا کہ انہیں لوگوں کے سہارے ترقی دے۔ وہ دنیا کی ہرطاقت کوان کے مقابلہ میں کھڑا کر تا ہے ہرطرف سے ان کے لئے فتنے پیدا کرتا ہے اور ساری دنیا کوان کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاق و السلام نے اس طرف اپنے ایک شعر میں اشارہ فر مایا ہے جس سے کی لوگوں نے بہت نا جائز فائدہ اٹھایا ہے آ ہے فر مایا۔

ے کربلائیست سیر ہرآنم مصدحسین است درگریبانم

مطلب یہ کہ حضرت امام حسین کے مقابلہ میں تو ایک ہی پزید کھڑا ہوا تھا مگر میرے مقابلہ میں ساری دنیا کھڑی ہے۔حضرت امام حسین پزید کے زہر کے از الہ کے لئے کھڑے ہوئے اور صدافت کی تائید کرتے ہوئے مارے گئے اس طرح کر بلا کا در دناک واقعہ ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں تو ہرمنٹ کر بلا میں سے گذرتا ہوں جو گھڑی مجھ پر آتی ہے اپنے ساتھ نئے رفتنے لے کر آتی ہے اور جوساعت آتی ہے نئی خالفت لے کر آتی ہے۔"صدحسین است درگر بیانم'' کیا میری گریبان میں سوحسین بیٹھا ہے کہ ایک کو مار کر جب خالفین کی تلی نہیں ہوتی تو ایک نیا حملہ کرنے کے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

پیر حضرت مسیح موعود علیه الصلوق والسلام کی خصوصیت نتھی۔ ہر ماً موراور نبی جود نیا میں بھیجا جاتا ہے۔اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ۔ <sup>۔</sup>

> کر بلائیست سیر ہرآئم صدحسین است درگریبانم اور پھریہی انبیاء کی جماعتوں کا شروع شروع میں حال ہوتا ہے۔

پس ہماری جماعت کے دوستوں کو اس امر پر یقین رکھنا چاہئے کہ ہم نہ صرف کمزور ہیں'
ہماری جماعت نہ صرف تعداد میں بہت قلیل ہے' مال کے لحاظ سے بہت غریب ہے' بلکہ ساری دنیا
ہماری مخالف ہے۔ بہت سے لوگ غلطی سے خیال کر لیتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے خیرخواہ ہیں تو
لوگ ہمار سے بدخواہ کیونکر ہو سکتے ہیں۔ میں ایسے غلطی خور دہ لوگوں سے کہوں گا وہ محمد علیقی سے
زیادہ لوگوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے مگر دنیا ان کی بھی دشمن تھی۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ خدا سے
زیادہ لوگوں کے خیرخواہ نبی بھی نہیں ہوتے مگر لوگ خدا کے بھی خلا ہیں ہوتے ہیں۔غرض تمہاری

🧗 خیرخواہی کا یہمطلب نہیں کہ دینا بھی تم سے اپنی دشمنی چھوڑ دے یتم ایک طرف دنیا کی مخالفت کو مدنظر رکھواور دوسری طرف اپنے کام کی اہمیت کو دیکھو پھر کامیابی کے لئے حقیقی جدوجہد کرو۔ مگر میں دیکھتا ہوں بہت ہیں جو اِسمجلس مشاورت میں آتے ہیں'ا ہم امور کے متعلق مشورہ دیتے ہیں' ان کی زبانیں قینچی کی طرح چلتی ہیں'ان کے الفاظ بارش کے قطروں کی طرح برستے ہیں لیکن ان کی تقریریں ان کے حلق سے پنچنہیں اُترتیں۔ وہ خود بھی اُس وقت لطف اُٹھار ہے ہوتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اس پریقین رکھتے ہیں مگر گھر جا کرسب کچھ بھول جاتے ہیں۔ساراسال اِن پر غفلت کی موت طاری رہتی ہے پھر جبمجلس مشاورت کا وفت آتا ہےتو ان کے دل میں ولولیہ یپدا ہوتا ہےان کا خون جوش مارنے لگتا ہےان کی خواہش ہوتی ہے کمجلس کے نمائندے منتخب کئے جائیں وہ نمائند بے منتخب ہو کرمجلس میں آ بیٹھتے ہیں۔ پھر جو باتیں کرتے ہیں ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی اور سارا جوش ان کےجسموں میں بھرا ہوا ہے مگر پھر جب مجلس سے جاتے ہیں تو ایسی موت جوحواس کو باطل کردیتی ہے ان پرطاری ہو جاتی ہے۔ایسے لوگ نداینی ذات کے لئے کارآ مداورمفید ہو محتے ہیں نہایی جماعت کے لئے' نہاینے دین کے لئے اور نہ ا پنے ملک کے لئے ۔کارآ مداورمفیدانسان وہی ہوتا ہے کہ جو بات کہتا ہے اسے پورا کر کے دکھا دیتا ہے۔ یا درکھنا چاہئے کہ کام وہی انسان کرسکتا ہے جواینے مقصد اور مدعا کو حاصل کرنے کے لئے رات کی تاریکیوں میں بے چین رہتا ہے اور دن کی مجلسوں میں بیتا ب ہوتا ہے۔جس شخص پر پیرحالت طاری نہیں ہوتی 'جواینے وعدے'اپنے اقرار'اپنے فیصلہ اوراپنے مشورہ پر اِس رنگ میں توجہنبیں کرتا وہ ایک ایبا بو جھ ہے جو دوسروں کو بھی نیچے دیائے رکھتا ہے نہ کہ ایسا ہاتھ ہے جوقوم کی مدد کرتا ہے۔

پس ہماری جماعت کے دوستوں کو چاہئے کہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے 'اپنے نفوس اور آرافت کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے 'اپنی انسانیت اور شرافت کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے 'اپنی انسانیت اور شرافت کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ان امور کو پورا کرنے کی کوشش کریں جن کے متعلق مجلس مشاورت میں ان سے مشورہ لیا گیا اور اس مقصدِ وحید کے لئے زیادہ کوشش کریں جس کے لئے خدا تعالیٰ نے انہیں کھڑا کیا ہے۔ جن باتوں کے متعلق مشورہ لیا گیا ہے وہ ایسے ہی امور ہیں جواس مقصد کے حصول کے لئے بطور اسباب اور ذرائع کے ہیں اور بغیر اسباب اور ذرائع کے کسی کام میں کامیا بی نہیں ہو

سکتی۔ دیکھو بجٹ میں بڑی بڑی رقوم درج کردیے سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا جب تک وہ رقوم
اپنی اصل شکل نہ اختیار کرلیں۔ پھروہ بھی فائدہ نہیں دیسکتیں جب تک انہیں اس کی پرخرج نہ
کیا جائے جس سے کامیا ہی وابسۃ ہے۔ دنیا میں بے شارلوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے اکیلے
اکیلے کے پاس ہماری ساری جماعت سے بڑھ کر دولت ہے مگروہ پھنہیں کرتے۔ آج مرجاتے
ہیں تو دوسرے دن کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ پس خالی بجٹ کام نہیں آسکتا نہ رو پیے جمع
کر لینا کوئی فائدہ دے سکتا ہے بلکہ صحیح طور پر اس رو پیے کوخرج کرنا' اپنے ارادوں کو اپنی زبان
کے اقراروں سے ملا دینا اور سب سے بڑھ کریے کہ خدا تعالیٰ کے آگے گرنا اور اس سے مدد چاہنا
کامیاب بنا سکتا ہے۔

پس چاہئے کہ ہماری جماعت کے لوگ پورے اخلاص اور جوش کے ساتھ اس بجٹ کو پورا کرنے کی کوشش کریں جسے ان کے نمائندوں نے مجلس مشاورت میں تسلیم کیا ہے اور دوسرے امور کوبھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جن کے متعلق مشورہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ ہماری غلطیوں کی پردہ پوشی کرے اور ہم پر اینے نضل نازل کرے۔ آمین

(الفضل١٢\_ايريل ١٩٣٩ء)